پیش کش بزم ار دولا ئبریری

ارمغانِ حجاز

علامه محمداقبال

## فهرست

| 3  | نظمیں                                        |
|----|----------------------------------------------|
|    | ابلیس کی مجلس شوری                           |
|    | بڑھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو                   |
|    | تصوير و مصور                                 |
|    | عالم برزخ                                    |
| 16 | معزول شهنشاه                                 |
|    | دوزخی کی مناجات                              |
|    | مسعود مرحوم                                  |
|    | •                                            |
| 20 | سعدی                                         |
|    | ر باعیات                                     |
|    | <br>ملا زاده صیغم لولا بی تحثمیری کا بیاض    |
|    | سر اکبر حیدری، صدر اعظم حیدر آباد دکن کے نام |
|    | حسين احمد                                    |
|    | حضرت انسان                                   |

## نظميں

## ابلیس کی مجلس شوری

1936ء

### ابليس

یہ عناصر کاپرانا کھیل، یہ دنیائے دوں
ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوں!
اس کی بربادی پہ آج آ مادہ ہے وہ کارساز
جس نے اس کانام رکھا تھا جہان کاف ونوں
میں نے د کھلایا فر گئی کو ملوکیت کاخواب
میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسول
میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا
میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں
میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں
کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سر د
جس کی شاخیں ہوں میں ہوابلیس کاسوز درول
جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند
حس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند

### پہلا مشیر

اس میں کیاشک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تراس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام آرز واول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ ہماری سعی چیم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاملو کیت کے بندے ہیں تمام طبع مشرق کے لیے موز ول یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام! ہے طواف و ج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہے خواف و ج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کررہ گئ مومن کی تیج بے نیام کئد ہو کررہ گئ مومن کی تیج بے یہ فرمان جدید؟ کس کی نومیدی پہ جت ہے یہ فرمان جدید؟

#### دوسرا مشير

خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر!

### پہلا مشیر

ہوں، مگر میری جہاں بنی بتاتی ہے مجھے جو ملو کیت کااک پر دہ ہو، کیا اس سے خطر! ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس

جب ذراآ دم ہواہے خود شناس و خود گر کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود میر و سلطال پر نہیں ہے منحصر مجلس ملت ہو یا پر دیز کا در بار ہو ہے وہ سلطال، غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر تونے کیاد کھانہیں مغرب کا جمہوری نظام چیرہ روشن، اندرول چنگیز سے تاریک تر!

#### تيسرا مشير

روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیااضطراب ہے مگر کیااس یہودی کی شرارت کاجواب؟ وہ کلیم بے بخلی، وہ مسیح بے صلیب نیست پیغیر ولیکن در بغل دارد کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب! اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طناب!

#### چوتها مشير

توڑاس کارومۃ الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کاخواب کون بحرروم کی موجوں سے ہے لیٹا ہوا گاہ بالد چوں رباب،

#### تيسرا مشير

میں تواس کی عاقبت بنی کا پچھ قائل نہیں جس نے افر نگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب

# پانچواں مشیر ابلیس کومخاطب کر کے

اے ترے سوز نفس سے کار عالم استوار! تونے جب جاما، کیام پردگی کوآشکار آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز وساز ابلہ جنت تری تعلیم سے دانائے کار تجھ سے بڑھ کر فطرت آ دم کاوہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پرور دگار كام تهاجن كافقط تقذيس وتشبيح وطواف تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و نثر مسار گرچہ ہیں تیرے مریدافرنگ کے ساحرتمام اب مجھان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وه یهودی فتنه گر، وه روح مز دک کابروز م قباہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار زاغ دشتی ہور ہاہے ہمسر شاہین وچرغ کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار حیما گئی آشفته ہو کر وسعت افلاک پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے اک مشت غبار فتنهٔ فردا کی ہیت کا یہ عالم ہے کہ آج كانيتية بين كوبهبار ومرغزار وجوئبار

میرے آقا اوہ جہال زیر وزیر ہونے کو ہے جس جہال کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار

# ابلیس اینے مشیروں سے

ہے مرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو کیازمیں ، کیامہر ومہ ، کیا آسان تو بتو دیچے لیں گے اپنی آئکھوں سے تماشا غرب وشرق میں نے جب گرمادیاا قوام پورپ کالہو کیاامامان سیاست، کیاکلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بناسکتی ہے میری ایک ہو کار گاہ شیشہ جو نادال سمجھتا ہےاسے توڑ کردیکھے تواس تہذیب کے جام وسبو! دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو جاک مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو ک ڈراسکتے ہیں مجھ کواشتر اکی کوچہ گرد به پریشال روزگار ، آشفته مغز ، آشفته مو ہے اگر مجھ کوخطر کوئی تواس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہےا۔ تک شرار آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو جانتاہے، جس پیروشن باطن ایام ہے مزد کیت فتنہ فردانہیں،اسلام ہے!

جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآں نہیں ہے وہی سر مایہ داری بندہ مومن کا دیں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن پیہ خوف ہونہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں الحذر!آئين پنجمبرسے سوبارالحذر حافظ ناموس زن، مر دآ زما، مر د آفریں موت کا پیغام مر نوع غلامی کے لیے نے کوئی فغفور و خاقال، نے فقیر رہ نشیں كرتا ہے دولت كوم آلود كى سے ياك صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امیں اس سے بڑھ کراور کیا فکر وعمل کاانقلاب یادشاہوں کی نہیں،اللہ کی ہے یہ زمیں! چیثم عالم سے رہے یوشیدہ پیر آئیں توخوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقیں ہے یہی بہتر الهات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھارہے

(3)

توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم مشش جہات ہونہ روشن اس خدااندیش کی تاریک رات ابن مریم مرگیا یازندہ جاوید ہے ہیں صفات ذات حق، حق سے جدایا عین ذات؟

آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے با مجدد، جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات؟ ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ کیا مسلمال کے لیے کافی نہیں اس دور میں به الهمات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کر دار سے تابساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات خیراسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام جھوڑ کر اور وں کی خاطریہ جہان بے ثبات ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جوچھیادے اس کی آئکھوں سے تماشائے حیات مر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کا ئنات مت رکھوذ کرو فکر صبحگاہی میں اسے پختہ تر کر دومزاج خانقاہی میں اسے

# بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو

ہو تیرے بیابال کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا جس سمت میں جاہے صفت سیل رواں چل وادی پیر ہماری ہے، وہ صحر انجھی ہمارا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں یہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا حاصل کسی کامل سے بیہ یوشیدہ ہنر کر كہتے ہيں كه شيشے كو بناسكتے ہيں خارا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر م فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارا محروم رماد ولت دریاسے وہ غواص کرتانہیں جو صحبت ساحل سے کنارا دیں ہاتھ سے دے کرا گرآ زاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلماں کا خسارا د نیا کو ہے پھر معر کۂروح و بدن پیش تہذیب نے پھراینے درندوں کو ابھارا الله کو يامر دي مومن په جروسا ابلیس کو پورپ کی مشینوں کا سہارا تقذیرام کیاہے، کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو توکافی ہے اشارا اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے شامال چه عجب گر بنوازند گدا را!

## تصوير ومصور

# تصوير

کہاتصویر نے تصویر گرسے
نمائش ہے مری تیرے ہنرسے
ولیکن کس قدر نامنصفی ہے
کہ تو پوشیدہ ہو میری نظرسے!

#### مصور

گراں ہے چیثم بینادیدہ در پر جہاں بنی سے کیا گزری شرر پر! نظر، در دوغم وسوز و تب و تاب تواہے نادال، قناعت کر خبر پر

### تصوير

خبر، عقل وخرد کی ناتوانی نظر، دل کی حیات جاودانی نہیں ہے اس زمانے کی تگ و تاز سز اوار حدیث لن ترانی

### مصور

توہے میرے کمالات ہنرسے نہ ہو نومیداپنے نقش گرسے مرے دیدار کی ہےاک یہی شرط کہ تو پنہاں نہ ہواپنی نظرسے

# عالم برزخ

## مردہ اپنی قبرسے

کیا شے ہے، کس امر وز کافردا ہے قیامت؟ اے میرے شبتال کہن اکیا ہے قیامت؟

قبر

اے مردہ صدسالہ! مجھے کیانہیں معلوم؟ مرموت کا پوشیدہ تقاضاہے قیامت!

مرده

جس موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت اس موت کے پھندے میں گر فتار نہیں میں ہر چند کہ ہوں مردہ صدسالہ ولیکن ظلمت کدہ خاک سے پیزار نہیں میں ہوروح پھر اک بار سوار بدن زار ایسی ہے قیامت توخریدار نہیں میں

## صدائے غیب

نے نصیب مار وکژدم، نے نصیب دام ودد ہے فقط محکوم قوموں کے لیے مرگ ابد بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں روح سے تھازندگی میں بھی تھی جن کا جسد مرکے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام گرچہ میر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد گرچہ میر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد

قبر

### اپنے مردہ سے

آہ، ظالم ! تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوز

ناک

تیری میت سے مری تاریکیاں تاریک تر تیری میت سے زمیں کاپردہ ناموس چاک الحذر، محکوم کی میت سے سو بار الحذر اے سرافیل! اے جان یاگ!

## صدائے غیب

گرچہ برہم ہے قیامت سے نظام ہست و بود ہیں اسی آشوب سے بے پر دہ اسرار وجود زلز لے سے کوہ و در اڑتے ہیں مانند سحاب زلز لے سے وادیوں میں تازہ چشموں کی نمود ہرنئی تقمیر کو لازم ہے تخریب تمام ہے اسی میں مشکلات زندگانی کی کشود

#### زمین

آه به مرگ دوام، آه به رزم حیات ختم بهی ہوگی کبھی کشکش کا ئنات! عقل کو ملتی نہیں اپنے بتوں سے نجات عارف وعامی تمام بند وَلات و منات خوار ہواکس قدر آدم یز داں صفات قلب و نظر پر گرال ایسے جہال کا ثبات کیوں نہیں ہوتی سحر حضرت انسال کی رات؟

## معزول شهنشاه

ہو مبارک اس شہنشاہ نکو فرجام کو جس کی قربانی سے اسرار ملوکیت ہیں فاش شاہ ہے برطانوی مندر میں اک مٹی کا بت جس کو کر سکتے ہیں، جب چاہیں پجاری پاش پاش ہے بید مشک آمیز افیوں ہم غلاموں کے لیے ساحر انگلیس امارا خواجہ دیگر تراش

## دوزخی کی مناجات

اس دیر کهن میں ہیں غرض مند پجاری
ر نجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدایاد
پوجا بھی ہے بے سود، نمازیں بھی ہیں بے سود
قسمت ہے غریبوں کی وہی نالہ و فریاد
ہیں گرچہ بلندی میں عمارات فلک بوس
ہر شہر حقیقت میں ہے ویرانۂ آباد
سیر اب ہے پر ویز، جگر تشنہ ہے فرماد
سیر اب ہے پر ویز، جگر تشنہ ہے فرماد
ہی علم، یہ حکمت، یہ سیاست، یہ تجارت
ہو کچھ ہے، وہ ہے فکر ملوکانہ کی ایجاد
اللہ ابراشکر کہ یہ خطہ پر سوز
سودا گریورپ کی غلامی سے ہے آزاد!

## مسعود مرحوم

یہ مہرومہ، یہ ستارے یہ آسان کبود

کسے خبر کہ یہ عالم عدم ہے یا کہ وجود
خیال جادہ و منزل فسانہ وافسوں
کہ زندگی ہے سرایار خیل بے مقصود
رہی نہ آہ، زمانے کے ہاتھ سے باقی
وہ یادگار کمالات احمد و محمود
زوال علم و ہنر مرگ ناگہاں اس کی
وہ کاروال کا متاع گرال بہا مسعود!
مجھے رلاتی ہے اہل جہاں کی بیدر دی
فغان مرغ سحر خوال کو جانتے ہیں سرود
نہ کہہ کہ صبر میں پنہاں ہے چارہ غم دوست
نہ کہہ کہ صبر میں بنہاں ہے چارہ غم دوست
نہ کہہ کہ صبر معمائے موت کی ہے کشود
دلے کہ عاشق و صابر بود مگر سنگ است
دغشق تا بہ صبوری مزار فرسنگ است

#### سعدي

نہ مجھ سے پوچھ کہ عمر گریزیا کیاہے کسے خبر کہ بیہ نیرنگ وسیمیا کیاہے ہواجو خاک سے پیدا، وہ خاک میں مستور مگریہ غیبت صغریٰ ہے یا فنا، کیا ہے! غمار راہ کو بخشا گیاہے ذوق جمال خرد بتانہیں سکتی کہ مدعا کیا ہے دل و نظر بھی اسی آب و گل کے ہیں اعجاز نہیں تو حضرت انساں کی انتہا کیا ہے؟ جہاں کی روح رواں لاالہ الا ھو، مسے و میخ و چلییا، یہ ماجرا کیا ہے! قصاص خون تمناکاما نگھے کس سے سناہ گار ہے کون ،اور خوں بہا کیا ہے غمیں مشو کہ بہ بند جہاں گر فیاریم طلسم ہاشکند آں دلے کہ ما داریم خودی ہے زندہ تو ہے موت اک مقام حیات کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات خودی ہے زندہ تو دریاہے بے کرانہ ترا ترے فراق میں مضطر ہے موج نیل وفرات خودی ہے مر دہ تو مانند کاہ پیش نسیم خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات نگاہ ایک بچل سے ہے اگر محروم دوصد مزار عجل تلافي مافات

مقام ہندہ مومن کا ہے ورائے سپہر زمیں سے تابہ ثریا تمام لات و منات حریم ذات ہے اس کا نشمن ابدی نہ تیرہ خاک لحد ہے، نہ جلوہ گاہ صفات خود آگہاں کہ ازیں خاک دال بروں جستند طلسم مہرو سپہر وستارہ بشکستند

## آوازغيب

آتی ہے دم صبح صداعرش بریں سے
کھویا گیا کس طرح تراجوہ رادرائ!
کس طرح ہوا کند ترانشر تحقیق
ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چائ
کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشائ
مہرومہ والجم نہیں محکوم ترے کیوں
کیوں تری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلائ
اب تک ہے روال گرچہ لہوتیری رگوں میں
روش تو وہ ہوتی ہے، جہاں ہیں نہیں ہوتی
جس آئکھ کے پر دوں میں نہیں ہے نگہ پائ
باتی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری
باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری

## رباعيات

مری شاخ امل کا ہے ثمر کیا تری تقدیر کی مجھ کو خبر کیا کلی گل کی ہے متاج کشود آج نسیم صبح فرداپر نظر کیا!

فراعت دے اسے کار جہاں سے
کہ چھوٹے ہر نفس کے امتحال سے
ہوا پیری سے شیطاں کہنہ اندیش
گناہ تازہ تر لائے کہاں سے!

دگر گوں عالم شام وسحر کر جہان خشک وتر زیر وزبر کر رہے تیری خدائی داغ سے پاک مرے بے ذوق سجدوں سے حذر کر

غریبی میں ہوں محسودامیری کہ غیرت مندہے میری فقیری حذراس فقر و درویثی سے، جس نے مسلماں کو سکھادی سربزیری

خرد کی تنگ دامانی سے فریاد تخل کی فراوانی سے فریاد گوارا ہے اسے نظارۂ غیر نگہ کی نا مسلمانی سے فریاد

کہاا قبال نے شخ حرم سے تہ محراب مسجد سو گیا کون ندامسجد کی دیواروں سے آئی فرگی بت کدے میں کھو گیا کون؟

کهن ہنگامہ ہائے آرزوسرد کہ ہے مرد مسلمال کالہوسرد بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ ہو، سرد

حدیث بند ہُ مومن دل آ ویز حگر پر خول، نفس روشن، نگه تیز میسر ہو کسے دیدار اس کا کہ ہے دہ رونق محفل کم آ میز

تمیز خار و گل سے آشکارا نشیم صبح کی روشن ضمیری حفاظت کھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری

نہ کر ذکر فراق وآشنائی کہ اصل زندگی ہے خود نمائی نہ دریاکازیاں ہے، نے گہر کا دل دریاسے گوہر کی جدائی

ترے دریامیں طوفال کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمال کیوں نہیں ہے عبث ہے شکوہ تقدیر یز دال توخود تقدیر یز دال کیوں نہیں ہے؟

> خرد دیکھے اگر دل کی نگہ سے جہاں روشن ہے نور لاالہ سے فقط اک گردش شام وسحر ہے اگر دیکھیں فروغ مہر ومہ سے

کبھی دریاسے مثل موج اکبر کر کبھی دریاکے سینے میں اتر کر کبھی دریاکے ساحل سے گزر کر مقام اپنی خودی کا فاش تر کر

# ملازاده ضیغم لولا بی کشمیری کا بیاض

(1). یانی ترے چشموں کاتڑیتا ہوا سیماب مر غان سحر تیری فضاؤں میں ہیں بیتاب اے وادی لولاب گر صاحب ہنگامہ نہ ہومنسر و محراب دیں بندہ مومن کے لیے موت سے یاخواب اے وادی لولاب ہیں سازیہ مو قوف نوامائے جگر سوز ڈھیلے ہوں اگر تار توبے کار ہے مضراب اے وادی لولاب ملاکی نظر نور فراست سے ہے خالی بے سوز ہے میخانہ صوفی کی مے ناب اے وادی لولاب بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب اے وادی لولاب

(2)

موت ہے اک سخت ترجس کاغلامی ہے نام مکر و فن خوا جگی کاش سمجھتا غلام! شرع ملوکانہ میں جدت احکام دیچ صور کاغوغا حلال، حشر کی لذت حرام! اے کہ غلامی سے ہے روح تری مضمحل سینۂ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کامقام!

(3)

آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر
کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر
سینۂ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوز ناک
مردحق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان وامیر
کہدرہا ہے داستال بیدردی ایام کی
کوہ کے دامن میں وہ غم خانۂ دہقان پیر
آہ ! یہ قوم نجیب و چرب دست و تردماغ
ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دیر گیر؟

(4)

گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کالہو
تھر تھراتا ہے جہان چار سوے و رنگ و بو
پاک ہوتا ہے ظن و تخمیں سے انساں کا ضمیر
کرتا ہے ہر راہ کوروشن چراغ آرزو
وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں
عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارر فو
ضربت چیم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش
حاکمیت کا بت سکیں دل و آ مکنہ رو

(5)

دراج کی پرواز میں ہے شوکت شاہیں حیرت میں ہے صیاد، یہ شاہیں ہے کہ دراج! مرقوم کے افکار میں پیدا ہے تلاطم مشرق میں ہے فردائے قیامت کی نمود آج فطرت کے تقاضوں سے ہواحشر پیہ مجبور وہ مردہ کہ تھا بانگ سرافیل کا مختاج

رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات مرچند کہ مشہور نہیں ان کے کرامات خود گیری وخود داری و گلبانگ اناالحق آزاد ہوسالک تو ہیں بیاس کے مقامات محکوم ہوسالک تو یہی اس کا ہمہ اوست خود مردہ وخود مرقد وخود مرگ مفاجات!

(7)

نکل کرخانقاہوں سے ادا کررسم شبیری
کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری
ترے دین وادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی
یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری
شیاطین ملوکیت کی آ تکھوں میں ہے وہ جادو
کہ خود نمچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نمچیری
چہ بے پر واگذشتند از نواے صبح گاہ من
کہ بردآں شور و مستی از سیہ چشمگان کشمیری!

(8)

سمجھا لہو کی بوندا گر تواسے تو خیر دل آ دمی کا ہے فقط اک جذبۂ بلند گردش مہ وستارہ کی ہے نا گوار اسے دل آپ اپنے شام وسحر کا ہے نقش بند جس خاک کے ضمیر میں ہے آتش چنار ممکن نہیں کہ سر دہو وہ خاک ارجمند

کھلا جب چن میں کتب خانہ گل نہ کام آیا ملا کو علم کتابی متانت شکن تھی ہوائ بہاراں غزل خوال ہوا پیر کے اندرانی کہالالہ آتئیں پیر ہن نے کہ اسرار جال کی ہوں میں بے حجابی سمجھتا ہے جو موت خواب لحد کو نہیں زندگی سلسلہ روز وشب کا نہیں زندگی مستی و نیم خوابی خوش آں دم کہ ایں نکتہ ار بازیابی خوش آں دم کہ ایں نکتہ ار بازیابی اگرزآتش دل شرارے بیری تواں کردزیر فلک آفایی

(10)

آزاد کی رگ سخت ہے مانندرگ سنگ محکوم کی رگ نرم ہے مانندرگ تاک محکوم کادل مردہ وافسر دہ و نوید آزاد کادل زندہ و پر سوز و طرب ناک آزاد کی دولت دل روشن، نفس گرم محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نم ناک محکوم ہے بیگانۂ اضلاص و مروت مرکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش وہ بند کا افلاک ہدوش

تمام عارف وعامی خودی سے بیگانہ
کوئی بتائے یہ مسجد ہے یا کہ میخانہ
یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر واعظ نے
کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا پروانہ
طلسم بے خبری، کافری و دیں داری
حدیث شخ وبر ہمن فسون وافسانہ
نصیب خطہ ہو یارب وہ بند کہ درویش
کہ جس کے فقر میں انداز ہوں کلیمانہ
چھپے رہیں گے زمانے کی آنکھ سے کب تک
گہر ہیں آب لور کے تمام یک دانہ

(12)

دگرگوں جہاں ان کے زور عمل سے
بڑے معرکے زندہ قوموں نے مارے
منجم کی تقویم فردا ہے باطل
گرے آساں سے پرانے ستارے
ضمیر جہاں اس قدر آشیں ہے
کہ دریا کی موجوں سے ٹوٹے ستارے
زمیں کو فراعت نہیں زلزلوں سے
نمایاں ہیں فطرت کے باریک اشارے
ہالہ کے چشمے ا بلتے ہیں کب تک
خضر سوچتا ہے لورکے کنارے

نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صح وشام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی تقصیریں معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں قلند رانہ ادائیں، سکند رانہ جلال بید امتیں ہیں جہال میں برہنہ شمشیریں خودی ہے مر دخود آگاہ کا جمال وجلال کہ بید کتاب ہے، باقی تمام تفسیریں شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن شمول حق ہیں فقط مردحرکی تدبیریں حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں

(14)

چه کافرانه قمار حیات ممی بازی
که بازمانه بسازی بخود نمی سازی
د گر بمدرسه بائے حرم نمی بین
دل جنید و نگاه غزالی ورازی
بحکم مفتی اعظم که فطرت از لیست
بدین صعوه حرام است کار شهبازی
بال فقیه ازل گفت جره شامین ار
بآسال گروی باز مین نه پروازین
منجم که توبه نه کردماز فاش گوئی با
ز بیم این که بسلطال کندن غمازی
بدست مانه سمر قند و نے بخارا ایست

## دعا بگوش ز فقیرابه ترک شیرازی

(15)

ضمیر مغرب ہے تاجران، ضمیر مشرق ہے راہبانہ
وہاں دگر گوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ
کنار دریا خفر نے مجھ سے کہا بہ انداز مجر مانہ
سکندری ہو، قلندری ہو، یہ سب طریقے ہیں ساحرانہ
حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی
انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شق نہ ہو سنگ آستانہ
غلام قوموں کے علم وعرفاں کی ہے یہی رمزآ شکارا
زمیں اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے بے کرانہ
خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدافر یبی کہ خود فریبی
عمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ
مری اسیری پہ شاخ گل نے یہ کہہ کے صیاد کورلا یا
کہ ایسے پر سوز نغمہ خواں کا گراں نہ تھا مجھ پہ آشیانہ

(16)

حاجت نہیں اے خطہ گل شرح و بیاں کی تصویر ہمارے دل پر خوں کی ہے لالہ تقدیر ہے اک نام مکافات عمل کا دیتے ہیں یہ پیغام خدایان ہمالہ سرما کی ہواؤں میں ہے عریاں بدن اس کا دیتا ہے ہنر جس کا امیر وں کو دوشالہ امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی رم اس کی طبیعت میں ہے مانند غزالہ رم اس کی طبیعت میں ہے مانند غزالہ

(17)

خود آگاہی نے سکھلادی ہے جس کو تن فراموشی حرام آئی ہے اس مر د مجاہد پر زرہ پوشی

(18)

آل عزم بلندآ ورآل سوز جگرآ ور شمشیر پدرخواهی بازوے پدر آ ور

(19)

غریب شہر ہوں میں، سن تولے مری فریاد
کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد
مری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز
جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد
گلہ ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی سے
سمجھتا ہے مری محنت کو محنت فرماد
صدائے تیشہ کہ برسنگ میخورد دگراست
خبر بگیر کہ آواز تیشہ و جگر است

-----

صدائے تیشہ الخ یہ شعر مرزا جانجاناں مظہر علیہ الرحمتہ کے مشہور بیاض خریطہ جوام رمیں ہے

# سراکبرحیدری، صدراعظم حیدرآباددکن کے نام

یوم اقبال کے موقع پر توشہ خانہ حضور نظام کی طرف سے ،جو صاحب صدر اعظم کے ماتحت ہے ایک مزار روپے کا چیک بطور تواضع وصول ہونے پر

تھا یہ اللہ کا فرمال کہ شکوہ پر ویز
دو قلندر کو کہ ہیں اس میں ملوکانہ صفات
مجھ سے فرمایا کہ لے، اور شہنشاہی کر
حسن تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات
میں تواس بار امانت کو اٹھاتا سر دوش
کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات
غیرت فقر مگر کرنہ سکی اس کو قبول
جب کہااس نے یہ ہے میری خدائی کی زکات!

## حسين احمد

عجم ہنوز نداند ر موز دیں، ورنہ ز دیو بند حسین احمد ایں چہ بوالعجبی است سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است بمصطفیٰ برساں خویش راکہ دیں ہمہ اوست اگر بہ اونر سیدی ، تمام بولہبی است

## حضرت انسان

جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی
کوئی شے حصب نہیں سکتی کہ بیہ عالم ہے نورانی
کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا
مایاں ہیں فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی
یہ دنیاد عوت دیدار ہے فرزند آ دم کو
کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی
کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی
کیا ہے حضرت بزداں نے دریاؤں کو طوفانی
فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشمن ہے
فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشمن ہے
غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی
اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماوراکیا ہے
اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماوراکیا ہے
مرے ہنگامہ ہائے نوبہ نوکی انتہاکیا ہے؟

تشكّر: علّامه اقبال دّاك كام

پروف ریڈنگ اور ای بک: اعجاز عبید